ول الله ياخبيب المحاودة

ා ස්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්වා ප්වාරස්ව

## بم الثدارحن الرحيم

الاست فت اء

كيافرمات بي علاءوين ومفتيان شرع متين اس متلدين:

- (۱) زیدحضور صلی الله تعالی علیه وآله و صحاب وسلم کے جسم اطهر کوجسم کثیف کہتا ہے۔ اور بکرجسم لطیف۔
- (۴) نید حضورصلی الله تعالی علیه و آله واصحابه وسلم کوحاضر و ناظر سیجھنے والے کوشرک و کا فرقر اردیتا ہے اور بکرمسلمان سجھتا ہے۔
- (۳) زیدانبیا علیم الصلاة والسلام اوراولیا ء کرام سے امداد طلب کرنا کفروشرک قرار دیتا ہے اور بکر جائز سمجھتا ہے۔

زیداور بکراپ آپ کوخفی المذ ہب قر ار دیتے ہیں، البذاعلاء کرام اس مسئلہ میں روشنی ڈالیس کدان ہر دوفریق میں سے سچائی پر کون ہے اور جوشخص جھوٹا ہے اس کے چھے نماز جائز ہے یانہیں؟ قرآن اوراحادیث نبوی سے جواب عزائت فر مائیں!

ٱللَّهُمَّ أَرِنَا حَقَائِقَ الْآشُيَّاءِ كَمَاهِيَ.

بيشك بكركادعوى سيح ہاورز بدكا خيال خام اور وہم و ماليخ ليا كاز كام ہے۔

مئلدواضح ولائحه ہے۔

اس لئے کہاً س میر سپراصطفاہ ومنیراجتہا ہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واسحا ہہ وسلم کے جسداطہر والطف کا سامیر شقاا در میامراحادیث واقول علاء سے ثابت ہے۔ حکیم ترندی نے ذکوان سے تحریر کیا۔ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يُرِى لَهُ ظِلَّ فِي الشَّمْسِ وَلَافِي الْقَمَرِ.

مرور عالم صلی الله علیه ُ وسلم کا سامیِ نظر نه آتا تھا دھوپ میں نہ جا ندتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک اور حافظ ابن جوزی محدث رحمۃ اللہ علیم اجمعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی ہیں :

قَالَ: لَمُ يَكُنِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَ سَسَلَّمَ ظِـلُ وَلَـمُ يَـقُـمُ مَعَ الشَّـمُـسِ إِلَّاغَلَبَ ضَوْلُهُ عَلَى ضَوْلِهَا وَلَامَعَ السِّرَاجِ اِلَّاغَلَبَ ضَوْءُ هُ ضَوْءَ هُ .

رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لئے سابیہ نہ تھااور آپ بھی آ قبآب کے سابیہ بیں کھڑے نہ ہوئے گر آپ کا نور عالم افر وزضوءِ خورشید پر غالب آ عمیاا ور بھی چراغ کی روثنی میں رونق افر وزنہ ہوئے گر حضور علیہ الصلاق والسلام کے تا بیش نورنے اس کی چک کومفلوب کر دیا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ خصائص کبری میں اس معنی کے لئے باب وضع فر ماکراس میں حدیث نہ کور کوفقل فر ماکر فر ماتے ہیں:

قَـالَ: إِبُنِ سَبِعِ مِنُ خَـصَـالِيصِـهِ صَبِلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْاَرُضِ وَانَّهُ كَانَ نُورُافَكَانَ إِذَا مَشْى فِى الشَّمُسِ وَالْقَمُرِ لَا يُنْظَرُ لَهُ ظِلَّ.

این سیع نے کہا:

حضور کے خصائص سے بیمجی ہے کہ آپ کا سابیز بین پر نہ پڑتااور آپ نور محض مخصق جب دھوپ یا جا تدنی میں آپ چلتے تو آپ کا سابینظر نہ آتا۔ مولا نامعنوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ، دفتر پنجم میں ہے:

اغناه المنكرين من تصرف سيد الرسلين مولانامولوي سيداحه صاحب

چول خفاش از فقر پیرایی و شود او محمد دار ب سایه شود مولانا بح العلوم شرح بين قرمات مين:

( درمصرع ثانی ) اشاره بمعجز هٔ آن سرور عالم صلی الله تعالی علیه وآله واصحابه وسلم كدءآ ل سروراسابيني افتاد والثدالبادي مخضرااي يراكتفا كرتا ہوں۔

اگر واضح ولائل ورکار موں تو اس بحث میں مکمل بسیط رسالہ مدون ہوسکتا

جواب۲) مولا ناشاه عبد العزيز صاحب والوي قدّى سرة العزيز اپني تقرير ميس تحت آيت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِينَدًا كَتْحَرِيْرُمَاتْ بِي:

وباشدرسول ثنابرشا كواه زيرا كهاومطلع است برنور نبوت بررتبه برمتدين بدين خود كه دركدام درجه از وين من رسيده وهنيقتِ ايمانِ اوجيست وحجاب كه بدال از تر قی مجوب مانده است کدام است پس اومی شناسد گنامان شار او در جات ایمان شارا واعمال نیک و بدشارا، اخلاص ونفاق شارا\_

البذاشهادت در دنیا بحکم شرع درحقِ امت مقبول وداجب العمل است ، و آ نچه اواز فضائل ومنا قب حاضران زمانِ خودشش صحابه واز واج وابل بيت يا غائباں ازخودمثل اوبیس وصله ومهدی ومقتول د جال یا معائب ومثائب حاضران وغائبان ميغر ماكداعتقاد برال واجب است\_

شخ محفق علامه مدقق مولانا عبدالحق محدث وبلوى رحمه الله تعالى مدارج شریف میں فرماتے ہیں:

ہر چہ در دنیا است از زمان آ وم تا نفحہ اولی بروے صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ و اصحابه وسلم منکشف ساختتد تا ہمه احوال او از اول تا آخر معلوم گردید و پارانِ خود را نيز بعضازال احوال خبروار ا والمنكرين من تصرف سيدالمرسلين 90 مولانا مولوي سيداحر صاحب

یعنی آ دم علیہ الصلاق والسلام کے زمانہ سے فخہ اولی تک جو کچھ دنیا میں ہے سبحضور پر روشن وظاہر ہے۔

بہاں تک کہ تمام احوال اول ہے آخر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اسحابہ وسلم کومعلوم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس میں سے خبر دی۔

مواہب لدینہ میں طبرانی ہے بروایت ابن عمر مروی ہے۔

قَىالَ:قَىالَ وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ لِيَ السُّدُنْيَافَانَاانُسُطُسُرُ الْيُهَاوَ إِلَى مَاهُوَ كَائِن ۗ فِيُهَا اِلْي يَـوُمِ الْقِينَمَةِ وَفَائِي الْظُرُ اِلَى كَفِي هٰذَا.

يعنى حضورسيد يوم النشورصلى الله تعالى عليدوآ لدواصحاب وسلم فرمايا:

اللہ جل جلالہ و تبارک و تعالی نے میرے لئے دنیا کو ظاہر فرمایا پس میں دنیا۔ اور جو پکھاس میں ہے اور تا قیامت جواس میں ہوگاسب اس طرح دیکھیا ہوں اور دیکھیا رہوں گا، جیسے اپنی تھیلی کو دیکھیر ہاہوں۔

مشکوة شریف میں ای معنی کی حدیث ہے از باب فضائل سیدالرسلین میں ) تو بان رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں :

قَـالَ قَـالَ وَسُـوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ زَوْى الْاَرُضَ فَرَّنَيْتُ مَشَادِقَهَاوَمَغَادِبَهَا....الخ.

حضور صلى الله عليدوآ لدواصحابدوسكم فرمايا:

اللہ تبارک وتعالی جل شانہ نے سمیٹی میری لئے زمین ،پس میں نے مشر ق اورمغرب تک سب پچھود یکھاہے۔

پر بھے میں نبیں آتا کہ زید برکو با وجہ شرک دکا فر کہد کرخودس لئے کا فر بنا

جاہتاہ؟ صحیمسلم شریف میں ہے:

مَنُ قَالَ لِلْإِحِيْهِ الْمُسْلِمِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا. قَالَ وَإِلَّارَجَعَتُ عَلَيْهِ.

جس نے اپنے بھائی سلم کو کا فرکھاتو دونوں میں سے ایک ضرور کا فرتھبرے گا جس کو کا فرکہا گیا اگروہ فی الواقع کا فرہے ورنہ وہ کفر کہنے والے پرلوٹنا ہے۔

جواب تمبرسا) اس کا جواب ہم نے ،احادیث شریف واقوال فقہاء ہے اپنے رساله النداء افير الله بين مفصل لكهدديا ہے اس سے ملاحظه كريں۔ فقيرقا درى ابوالحسنات سيدمحراحمه قادرى رضوى چشتى الوري

خطيب مجدوز برخال لا مور ١٣ جولا كي ١٩١٣ء،

# تائدات

حضور يرنورسيدنا ومولانا حضرت امجم مجتبي محمر مصطفى صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم کے جسبہ اطہر ومنور کو کثیف جاننے والا اور آپ کے علم شریف میں نقص ثابت کر نے والا حالانکہ آپ کی دعاء۔

. وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ. رَبِّ زِدُنِيُ عِلْمًا.

الله تعالى نے اپنے كمالات عطاء فرمائے جس كى حد خداوند كريم كے سواكو كى جان بی نبیس سکتا۔

عَـلْـمُ مَاكَانَ وَمَايَكُونُ ثَمَامِكَا نَنات كـ وْرووْره ثمَّام حالات ابتزالَى وانتبالًى برآن ميں حضور مالک يوم النشور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے پیش نظرشر بيف یں بی معنی ہیں حاضرونا ضرکے اس کے متعلق علماء کرام ایسد هسم اللہ تسعالی فسی المدنيا ويوم القيام نے بزاروں بزارب شارر سائل تحريفرمائ اورشائع كئے حضور پر نور صلی الله تعالی علید آله واصحابه و بارک وسلم کے حاضر و ناظر جانے والے کو کا فرو مشرك جائنة والااورحصرات انبياع يبهم الصلاة السلام ادراولياء كرام رضوان الثدنعالي عليهم اجمعين سے استمد ادا دراستعانت جاہنے والے کوشرک د کا فرجانے والاحقیقة وہ آپ کا فراورمشرک ہے جو ہمارے مولا ناسیدوحافظ وقاری تھیم وخطیب مسجدوز برخال المدالله تعالى في جواب تحرير فرمايا بوه حق بو السحق احق ام بتبع خداو تدكريم زيد ند كوركوراه راست كى بدايت عطاء فريائي ! آيين ثم آيين بذاما عندى والله اعلم-العبدالمفتقر طالب العفو والكرم المسح محمرا كرم كان الله له دلوالدبية وللمومنين امام متجد حضرت شاه محرغوث رحمه الله عليه لا جورهم رئيع الاول الإسماج عقيره بكرمطابق ندجب مهذب اللسنت والجماعت جق بوالدق احق باتباع كما كتب مجيب البيب زيدك يجهي فماز اللسنت والجماعت كى درست فيس،وكيمو فتمح المبين وجامع الشواهد في اخراج الوهابين عن المساجد جس میں ۲۷ معالم ہے کرام شرق وغرب ثال وجنوب کے مواہیر موجود ہیں۔

نيز حماية المقلدين وسيف المقلدين بين تفصيل موجود ب-مَنُ شَاءً فَلْيَرُ جِعُ إِلَيْهَا وَ أَنَا الْعَبُدُ المُفَنَقِرُ ابوالرشيد محد عبد العزيز عفا الله عنه

خطيب جامع متجد مزنگ لا بهور ۱۳ ارئيج الاول ۵۱ ج

 بي صلى الله تعالى عليه وآله و بارك وسلم كو خداوند كريم في سراجامنيرا فرما يا ب آپ كى نورانىت كواكب مضيّه سے فوق الفوق ب، آپ تحض نور تمام عالم پر محيط بيں
 هنذا نَبُدائمِهُ مَا أَدْرِيْهِ وَ أَعْتَقِدُهُ وَ مَا خَالَفَهُ إِلَّا مَنْ هُوَ أَضَلُ سَبِيلًا انتاه المنكرين من تصرف سيدالرسلين ۹۸ مولانا مولوي سيداح رصاحي مفتى عبدالقاور

مدرس مدرسفوشه عاليه مجدماد بهوال لابهور

۳) ذالک کذالک

ب شک بکر کا دعوی درست ہاور عقید و بیس قرآن واحا دیث کے مطابق ہاوزید کا خیال خام اور فاسد اور باطل ہے اللہ تعالی اس کو راہ راست کی ہدایت فرمائے آبین! بحرمت سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔

فقيرخا دم العلماء والاولياء

غلام صطفئ عفاالأدعنه

امام مجد وخطيب مسجد بيكم شابى لا بهور پنجاب

۵) صاحب سيرة شاميه في اليك كتاب للهي به جس مين ثابت كياب كرحضور اقد س صلى الله عليه وآله واصحابه وبارك وسلم يعنى حقيقت محمد بيه برجكه حاضرونا ظرب يوسف مبهانى اپنى كتاب جمة الله العلى العالمين فى المجرز الت سيد الرسلين مين تكفية بين: مين في اس كا خلاصه كرديا مصر مين طبع موكيا بي آيت كريمه لمفقد جا فكم في الله من ا

جب آپ نور ہیں تو حضوری میں کیا شک رہا۔ حقیقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وہارک وسلم ہرا یک مومن کے دل میں حاضر ہے۔

انه صلى الله عليه وسلم لماكان احب الى المومن من نفسه التى بين جنبيه واولى منها واقرب وكانت الحقيقة الذهنية ومثاله العلى مو جو دا في قلب بحيث لايايغيب عنه الاشخصه ومن كان بهذه الحال فهو الحاضرحةا. صغر 141علم 1 بدائع الفوائد لا بن قيم حنبلي:

اقول: النبی اولی بالمومنین من انفسهم اولی بمعنی اقرب الل مقال جن کی نظرظوا ہرعبارات تک محدود ہے مذکورہ بالاعقا کد کونہ صرف فیر مثبت خیال کرتے ہیں بلکہ ان کے معتقد کو اہل صلال میں شار کرتے ہیں اور روایات مندرجہ جواب پراصول حدیث کے روسے تقیداً نظر ڈالتے ہیں مگر اہل مقام ہے محکم فَوُق کُلِّ ذِی عِلْم عَلِیْم علم کے لئے کوئی حد معین ٹہیں کرتے۔

جب عارف کال کے لئے کوئی حد معین نہیں کر سکتے تو انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کا مقام بدرجہ اول تغیین حد سے برتر ہے خصوصا جناب رسالت مآ ب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی حد طوق بشری سے خارج ہے گو بہ نسیت ذات باری وہ محدود ہو گر بہ اضافت دیگر انبیاء علیم الصلاۃ والسلام اس کی حد معین نبیس ہو سکتی دلائل کا میدان بہت وسیع ہے گرافسوس کہ یہ موقع اس سے زیادہ کا تحمل نہیں برخلاف اس کے میدان بہت وسیع ہے گرافسوس کہ یہ موقع اس سے زیادہ کا تحمل نہیں برخلاف اس کے مقر کو بھی جرایک مقام پرانکار کا حق صاصل ہے کیوں کہ و واپنے مبلغ علم سے با ہر نہیں جا سکتا للبذاوہ معذور ہے اور بجز قائل کو گراہ کہنے کے کوئی چار ہیں دیکھیا، فقط

خاكسار

اصغراعلی روحی کان الله له (۳۲/۸ /۱۲) ۲) حضرت مولا نامخد وی معوان حسین صاحب را مپوری وام ظلکم خطیب معجد شاہی لا ہو

محمدمعوان حسين احمدي المجد وي خطيب مجدشا بي لا بوردام يوري

انتاه المكرين كن تقرف بدالرسلين ١٠٠ مولانامولوي بداحرصاب

# انتباه المنكرين

من تصرف سيد المرسلين

### بم الله الرحمن الرحيم

حامداومصليا

منکرین کا اعتراض که حضورصلی الله علیه وآله دسلم تو غائب ہیں ان کو حاضر و ناظراع تقاد کرنا شرک ہے۔

ال كاجواب يب

بیشک عالم الغیب بالذات حاضر و ناظر خدانقالی ہی ہے، زبین و آسان میں اس کے بغیراورکوئی نہیں جو بغیراللہ تعالی کے بیہ خطاب غیر کو بالذات خدانعالی کی طرح خود بخو دبلا ذریعہ واعطاءاییا سمجھے کہ خدانعالی کی طرح وہ بھی ......

ہے اور کر ل سے سے کر حت امتر کی تک ہر مکان اور ہر زمان اور ہر ا ن میں تمام جلہوں ہیں مثل خدا تعالیٰ عز اسمہ اگر اپنے فضل وکرم ہے کسی اپنے برگزیدہ محبوب کو پچھے عطاء فرمائے تو وہ شرک اور وہ خدا تعالیٰ سے مقابلہ ہے حالا تکدمحد ثین جیسے قسطن نی وزر تانی آپ کے خصائص میں لکھتے ہیں:

ومنهاان المصلى يتخاطبه بقوله: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَاالنَّبِيُّ وَالصَّلْوَةُ صَحِيْحَةُ وَلَايُخَاطَبُ غَيْرُهُ.

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ نمازی بھی خطاب حاضر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و بازک وسلم کوسلام عرض کرتا ہے کہ سلام ہواو پر تیرے اے نبی صلی اللہ علیہ انتاه المنكرين من تقرف سيدالرسلين ١٠١ مولانا مولوي سيداحمرصا حب

وسلم اوراس کی رحمتیں اور بر کات اور اس خطاب کرنے سے نماز کیج ہے اور اگر دوسرے کواس طرح نماز میں خطاب کرے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

اگر منظرین کہیں کہ بیہ ہم نقل کرتے ہیں قصہ معراج کی کہاں بیس مراد خطاب آپ کوئییں تو اس کا بیر کہنا بخاطبہ سے روہو گیا علاوہ ازیں شامی نے قول منظرین کورد کر

> لا يقصدالا حبار والحكاية عما وقع في المعراج. يعنى نمازى اخباراور دكايت معراج كاقصد شكر \_\_ اور در مخارش فرمايا:

سيقصد بالفاظ التشهدالانشاء كانه يسلم على نبيه.

یعنی الفاظ تشهد میں نمازی ارادہ بیکرے کہ میں اب حضور پرسلام کررہا ہوں کیوں کداپٹی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کوسلام کرنامقصود تھالقولہ تعالی:

وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا.

پس اگراس نے قصہ معراج کی حکایت کی اورخود سلام ادانہ کیا تو تقیل امر النمی سے محروم اور بے نصیب رہا۔

اور حدیث تشهد کی شرح میں بھی محقق عبدالحق محدث وہلوی ترجمہ مشکوۃ میں فریاتے ہیں:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

دعاء خیر وسلامت برتو اے پیغیبر الی تولد آنخضرت نصب العین مومنان است وجمیع احوال واوقات خصوصا درحالت عبادت و نیز آنکه و جو داو را انوارو انکشاف درین کل بیشتر وتوی تراست . انتاه المنكرين من تفرف سيدالمرملين ١٠٢ مولانامولوي سيداح صاحب

دیکھواگر چه آنخضرت صلی الله علیه و آله واصحابه وبارک وسلم نظرے عائب بیں مگر خطاب حاضر کا ہور ہاہا ور بخاری شریف جلد اول کتاب البحائز بساب مساجا فی عذاب القبر فرماتے بین:

ہرایک کی قبراگر چہلاکوں لوگ ایک ہی ساعت میں مریس محرکیرین ہر
ایک موتی ہے سوال کرتے ہیں، حضور صلی الشعلیہ و کلم کی بابت فسقو لانِ ما تقول
فسی هذا المسوجل لیخی اس مردے تن میں تو کیا کہتا ہے اور دجل کا مل مرد بحد جم و
دوس کو کہا جا تا ہے ، نہ فقط روس کو کیوں کہ دیکھنے والا کا ال شکل حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی
د کھتا ہے تو ایک ہی آن میں کئی الا کھ مردے ہوتے ہیں ساری خدائی میں اور آپ ہر
جگہ ہر قبر میں دکھا لئی دیتے ہیں بخاری پر عمل کریں اور انکارسے باز آئیں اور اس
خطاب کا جواز عمو ما ہے ، مشکرین کو الازم ہے کہ اس کے عدم جواب میں کوئی دلیل قرآن
وصدیت ہے تا بت کریں ، مگر من گھڑت با تیں نہ ہوں جب کہ نماز میں کسی کو شریک
کو نے میں حکم نہیں تا ہم اسی نماز میں خطاب آپ کا شریک کیا گیا ہے جب نماز میں
کرنے میں حکم نہیں تا ہم اسی نماز میں خطاب کے شرک ہونے کی کون کی دلیل ہے آپ
آپ شریک ہیں تو با ہر نماز کے اس خطاب کے شرک ہونے کی کون کی دلیل ہے آپ
رجوناز ل ہوئی ہے بی آ بیت ہر گرز نہ دکھا سکیں گے۔

آ ؤاور سنے کتاب الشفاء فی حقوق المصطفی صلی الله علیه وآله واصحابه و بارک وسلم ،جلد دوم صفحه ۵۷ میں فریاتے ہیں۔

فَإِذَادَ خَلُتُمُ بُيُوتُ افَسَلِ مُوْاعَلَى انْفُسِكُمُ قَالَ إِنْ لَمُ يَكُنُ فِيُ الْبَيْتِ اَحَدُ فَقُلُ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

ملاعلی قاری علیه رحمة الباری اس کی شرح ،جلد دوسری مطبوعه مصر کے صفحہ ۱۳۲۳ میں فریاتے ہیں:

اي لا ن روحه عليه السلام حاضرة في بيوت اهل الاسلام

ا اواکمنگرین من تصرف سیدالرسلین ۱۰۴۴ مولانامولوی سیداحرصا حب

یعنی اگر کوئی گھر بیس نہ ہوتو کیجسلام ہوآ پ پراے نبی اور رحت خداکی اور اس کے برکات اس لئے کہآ پ کا روح مبارک مسلمانوں کے گھر وں بیس حاضر ہے یودلیل ہے باہر نماز آپ پرسلام کی بخطاب حاضر۔

اور حضرت شیخ شہاب الدین سہرور دی قدس سرہ العزیز کی عوارف المعارف کر جمسی بہمصباح الہدایت مطبوعہ تورکٹ ورکے صفحہ ۴۵ چھٹے باب کی فصل تیسری میں ہے:

چنا نکدحق تعالی را پیوسته برجیج احوال ظاہرا و باطنا واقف ومطلع بیندرسول الله سلی الله علیه وآلہ واصحابہ و بارک وسلم را نیز برظاہر و باطن خود حاضر ومطلع واند۔ کیھوصا حب طریقة سہرور دبیفر مارہے ہیں:

حضورصلی الله علیه و آله واصحابه و بارک وسلم کوبھی حاضر ومطلع اپنے تمام ماحول ظاہری و باطنی پر جانیں!

اب وہابی فتوی ان کے حق میں کیا فرما تا ہے ،اور حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کے نزویک ان کے حق میں کیا فرما تا ہے ،اور حضرت ملک اللہ علیہ وآلہ و الصلاۃ والسلام کے نزویک مثل کف وست کے اور جیسے حضرت ملک الموت تمام محلوقات کی ارواح قبض کرتے ہیں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وہارک وسلم ہرایک قبر میں حاضر کئے جاتے ہیں۔

اور فاضل نبهانی قدس سره العزیز انوارمجرییسلی الله علیه وآله واصحابه و بارک وسلم خلاصه مواهب لدنیه مطبوعه مصرصفی ا ۱۸۸ فر مات بین :

اذلا فرق بيس موت وحيات في مشاهدت لامنه ومعرفته باموالهم نياتهم وعزائمهم وخواطر هم وذالك عنده جلى لاخفاء به مواہب لدتي جلد دوم مطبوغ مصرصفي ٣٨٥ بس عبارت ذكور وقع كرك مولانامولوي سيداحد صاحب

فان قلت: هذه الصفات مختص بالله تعالى.

فالجواب: ان من انتقل الى عالم البر زخ من المومنين بعلم احوال الاحياء غالبا وقد وقع كثير من ذالك كماهو مسطور في مظنة ذالك من الكتب وقد روى ابن المبارك عن سعيد ابن المسيب:

ليس من يوم الاوتعرض على النبى صلى الله عليه و آله و اصحابه وبارك وسلم اعمال امته غدوة وعشيافيعرفهم بسيماهم واعمالهم فلذالك يشهدعليهم.

زرقانی شرح مواہب کی آٹھویں جلد مطبوعہ مصر کے صفحہ ۳۰۵ میں فرماتے ۔ بیں:

والامر الى الله تعالى لهم كما فى الحديث تُعُرَضُ الْاَعْمَالُ كُلَّ يَوْمِ الْخَمِيْسِ وَالِاثْنَيْنِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَتُعُرَضُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَالْآبَاءِ وَالْاَمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَعْرِفُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَتَوُدَادُ وُ جُوهُهُمْ بَيَاضًاوَ إِشْرَاقًافَاتُقُو االلهُ وَلَاتُؤُ ذُوْ امَوْتَا كُمُ.

رواہ التریزی انکیم ،امام ابن حجر کی پیٹمی فدس سرہ العزیز فتوی حدیثیہ مطبوعہ مصر کے صفحہ ۲۱۳ میں فریاتے ہیں :

ادر شخ اکبرگی الدین قدس سره العزیز نے نقل کیافر ماتے ہیں:

آپ سے پوچھا گیا کہ کیا حضورصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وہارک وسلم بمعہ روح وجسم بعدانقال کے دکھائی دیتے ہیں یانہیں؟

فرمایا: دکھائی دیتے ہیں اور عالم علوی وسفلی میں نصرت فرماتے ہیں اور ایک آن میں اکثر لوگوں کا دیکھ لیناممکن ہے کیوں کہ آپ مثل آفتاب کے ہیں ہر جگہ ظہور

-いこし)

ادرصفی اامیں ہے اور انہیں ہے سوال کیا گیا کد کیا بیداری میں حضور ہے اجماع ممکن ہے؟

توفر مایابان آپ سے ملاقات ہوتی ہے بیداری میں۔

اس کی تفریح کی ہے غزالی اور بارزی وتاج اور بکی وامام یافعی شافعیہ میں سے اور قرطبی اورا بن الی حمزہ نے مالکیوں سے انہوں نے ایک ولی کی حکایت کی ہے کہ وہ ایک فقیہ کی مجلس میں گئے تو اس فقیہ نے ایک حدیث بیان کی۔

تؤول في فرمايا:

بيحديث باطل ب-

فقيدن كها: آپكوكيم بية چلا؟

فرمایا: تیرے سر پررسول کریم صلی الله علیہ وآلہ واصحابہ و ہارک وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ فرمارہ ہیں :

میں نے بیرحدیث نہیں کہی اور خود اس فقید پر کشف ہو گیا اور آ تکھوں سے حضور صلی اللہ علیدوآ لہ واصحابہ و بارک وسلم کوو یکھا۔

یعنی حضور صلی الله علیه و آله واصحابه و بارک وسلم کی حیات اور و فات ایک جیسی ہے اور اس میں فرق نہیں ۔

اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے احوال ان کی نیتیں اور ان قصدوں کے خیال وخطرات بیرسب پچھ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر دوثن ہیں پچھٹی نہیں ،اگر تو کہے کہ بیرصفات خدا تعالیٰ عز اسمہ سے مخصوص ہیں تو جواب بیرے۔

کہ چوخف اس جہان ہے عالم برزخ کی طرف انتقال کرتا ہے، تو و وزندوں ماں کشرید ہوں۔

کے احوال اکثر جانتاہے۔

تعلیم الی حضرت عبداللہ ابن مبارک نے روایت کی سعیدا بن میتب ہے:
کوئی رات دن نہیں گذرتا مگر پیش کی جاتی ہے او پر نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے
امت آپ کی مبح اور شام تو آپ ان کے چبروں سے ان کواور ان کے اعمال بہجان
جاتے ہیں۔

اورزر تانی نے روایت کی:

ہرایک پنجشنبہ اور دوشنبہ کے دن اللہ جل جلالہ پرا ممال پیش کئے جاتے ہیں نیز پیش کئے جاتے ہیں انبیاء پران کے چہروں میں سفیدی اور بشاشت برحتی ہے ہیں ڈرواللہ تعالیٰ سے اور اپنے فو توں کو ایز ااور تکلیف نہ دو! روایت کیا اس حدیث کو عیم تر ندی نے اور قولہ تعالی:

وَیَسَکُونَ السُوسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِینُدًا. کی تغیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی لے رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

یعنی باشدرسول شابرشا گواه زیرا کداد مطلع است بنور نبوت بر دبیت بر متدین بدین خود کد در کدام درجداز دین کن رسیده وحقیقت ایمان اوجیست تجاب که بدان از ترقی مجوب بائده کدام است پس او می شناسد گنابان شار راو در جات ایمان شار اا عمال نیک و بدشار اواخلاص و نفاق شار اوالبذا شهادت او در دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است و آنچو فضائل و مناقب حاضر ان زمان خود مشل صحابه واز واج وابل واجب العمل است و آنهان خود مشل اولیس و مهدی و مقتول د جال یا دا معا یب و مثالب بیت یا غائبان از زمان خود مشل و ایس و مهدی و مقتول د جال یا دا معا یب و مثالب حاضر ان و غائبان می فر بایدا عقاد برای واجب است و ازین است که در در وایات آیده حاضر ان و غائبان می فر بایدا عقاد برای واجب است و ازین است که در در وایات آیده که برخی را برا عمال امتان خود مطلع سازند که فلا نے امروز چنیس می کند و فلا نے چنین تا

پس للماءابل بيت قطع نظراز ائلال جوارح حضورصلي الله عليه دآ له واصحابه

وبارک وسلم کامطلع وخبر دار ہونا اوپرا فعال قلوب یعنی دلوں کے اندال پر آیت وحدیث

ے تابت کرتے ہیں ، اوراع تقادآ پ کے ان تمام معلومات پرواجب ہے۔

پس حضور کا حا ضر ہو نا اور نیات قلبی وا خلاص ونفاق ہر ایک امتی کا جان لینا

خدا تعالی کے مطلع کرنے سے بے نہ خود بخو داپنی ذات ہے۔ -

نيز حضورصلي الثدتعالي عليه وآله واصحابه وبارك وسلم كاجان ليتابذ ربعيه خدا تعالی ہے نہ بغیراس کے ذریعہ کراس کے صفات قدیم اور بندے کے حادث پس آپ کو پیرتضرف خدا تعالی کی عطاء اورفضل سے عطبیہ بھینا اس کوکون عقل کا اندھا شرک کہتا

كيا حضِرت ملك الموت عليه الصلاة والسلام ايك آن مين لا كھوں كاارواح قیم کرتے ہیں اور اپنے مکان میں ذکر الہی میں مشغول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ دیارک وسلم کا حال ملائکہ سے افضل واکمل ہے۔

مواہب لدنیمیں جلد دوم کے آخرابی طالب کا شعرُفل کیاہے۔ كحالشمس فبئ وشبط الشماء وتؤدها يَسغُشَسى البِكلادَمَشَسارِق وَمَغَسارِبَ یعنی آفتاب آسان کے درمیان میں ہے اور اس کا نور مشرقوں اور مغربوں کو

ا صانپ رہاہے۔ فاضل قصوری تحفہ دشکیر یہ میں مرقات نے قتل فرماتے ہیں: اسلامین مالی قاری مز

عمدة الفقهاء والمحدثين مولانا حضرت على قارى مرقات شرح مشكوة

ال حديث ك تحت فرمات إلى:

صَلُّو اعَلَىٰ فَانَّ صَلُو تَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ.

کہا قاضی نے: کرنفوس زکید قدسیہ جب وہ بدنی علاقوں سے مجرد ہو جاتے

اختاه المكرين كن تقرف سيد الرسلين ١٠٨ مولانا مولوي سيداحرصاحب ہیں تو عروج کر کے ملائکہ ملا اعلی سے متصل ہوجاتے ہیں اور ان سے تجاب دور ہو

جاتے ہیں تو ہر چیز کود مکھتے ہیں بنفسہایا ساتھ خردے فرشتہ کے۔ بدخلاصه ب،اصل عبارت صفح ١١١٣ كا

اورامام جلال الدين سيوطي رحمه الله تعالى عليه العمو ذج ميل فرمات جين:

وان روحه القدسية لما تجرد عن العلائق البدنيةصار لهاقوة الاتمال بالملإالاعلى وارتفع جميع حجبها خبر الى ما يصل اليه من الامة من سلام و صلوة وغيرهما كالمشاهد وتبليغ الملك مع ذالك انما هو لمزيد التشويف والتكريم. تُخدِرُهُمُربِ شَخْرُمُاا\_

اگرمنگرین کا اظمینان شهوا به وتو سورة تو په پاره یاز دېم میں ټوله تعالی: وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَمُولُهُ وَالْمُؤمِنُونَ.

کہددیں کیٹل کروپس جلدی و کیھے گاعمل تنہار کے انڈ تعالی اور اس کا رسول صلى الله عليه وآله واصحابه وبارك وسلم اورمومنين \_

يعنى اولياء الله تغالى اوريشخ محقق محدث شاه عبدالحق مدارج اللبوة جلد ثاني مطبوعه نولکشور کے صفحہ ۲۸۷ کے نوع ٹانی میں فرماتے ہیں:

درود بفرست بروى صلى الله عليه وآله وسلم وباش در حال ذكر كويا كه تو حاضر است پیش دی در حالت حیات و بینی تو اور امتادب با جلال و تعظیم و ہمت وحیاء بدائکہ دی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیند وی شنو د کلام تر از برا کہ دی متصف است بصفات الله تعالى و یکے از صفات النجی آشت که اَنَا جَلِيْسٌ مَنُ ذَكَرَ نِي ُمرَيَّ فِيمِرراصلی الله عليه وآله وسلم نصيب وافراست ازين صغت \_

یعنی حضورصلی الله علیه وسلم پر درود بھیج ادر اس وفت سمجھ کہ تو حاضر ہے ، آپ کے پاس حالت حیاتی میں اوب وتعظیم واجلال اور ہمت وحیاء کے ساتھ اور جان تو کہ سرے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھے کود کھیرہے ہیں، اور تیری کلام من رہے ہیں،
اس لئے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہارک وسلم خدا تعالی کی صفتوں ہے
سف ہوئے ہیں اور خدا تعالی کی صفات ہے ایک صفت رہ بھی ہے۔
کہ خدا تعالی نے فرمایا ہیں اس شخص کا ہم مجلس ہوں جو میرا ذکر کرے اور

کہ خدا تعالی نے فر مایا میں اس محض کا ہم مجلس ہوں جومیرا ذکر کرے اور صفورصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و ہارک وسلم کو خدا تعالی کی اس صفت نذکور و سے وافر حصہ نصیب ہواہے۔

فا كلرہ: اس سے ثابت ہوا كہ حضور صلى اللہ عليه وآله واصحابه و ہارك وسلم كا جہال ذكر خير ہو و ہال آپ حاضر ہيں اور اگر آپ كے ذكر ولا دت ميں قيام تعظيمی صفور كو حاضر سمجھ كركيا جائے تو ادب اور تعظيم كا نقاضا ہے۔

اور جواس کوشرک کے وہ خود نے نصیب ہے ،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

ومن ہے۔

، جونغظیم کوشرک قرار دے رہاہے ،اورشہید وشاہد میں اورشواہد گواہان وحاضر شدگان میں فعق نبیں سجھتا ،کشف اللغات جلداول سفحہے ۵۳۵ مطبوعہ نولکشوں

صراح صفحه ۲۳۷شه پیروحاضر وگواه وکشنهٔ شده نقیب بالفتح گواه مردم جلد۲ بعد صفحه کے ابینیا ،صفحه ۲۳۵ جلد۲ و نتخب اللغات علی غیاث اللغات مطبوعه کا نپورصفحه ۵۰۰ مهترقوم و دادند ه ،شهید حاضر وگواه منتبل الارب جلد۲صفحه ۵۰۵

نمازعصر وفجرمشہود کہتے ہیں کہان وقتق میں ملائکہ کا نبان حاضر آ ن ہوتے یں ۔صغےے ۷۔ ۵اورصراح نولکشوری صفحہ ۹۹ جلداول ۔

نقیب مہرووانندوقوم اورنوراور شہیداور نقیب صفاحت باری تعالی سے ہیں۔ اور تفسیر عرائس البیان میں تحت قولہ بتعالی وَ کُونُدُو اَدَ اُسانِیّیْنَ کے فرماتے امر من الحق تعالى لانبياته واولياته ان كونوامو صوفين بصفتى، كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله واصحابه وبارك وسلم: تَخَلَّقُوا بِأَخُلاقِ الرَّحُمٰنِ.

بعنى كو نواربائيين كاامرخدالعالى كى طرف ئے انبياء واولياء كوہواكة م ميرى صفت كے ماتھ موصوف ، وجاؤجيساكة حضور صلى الله عليه وآله وسلم فے فرمايا: تَحَكِّلُهُ وَابِاَ خُلَاقِ الرَّحْمَنِ كَاخلاق كے ماتھ حظاق ، وجاؤ! اور حضرت كى الدين ابن عربى قدس سرہ العزيزنى اپنى تغيير على العرائس بيس فرمايا ، تولية حالى:

وَلَقَدُ آتَيُنَاكَ مَبْعُامِّنَ الْمَثَابِيُ.

لیحیٰ بے شک ہم نے دی ہیں جھے کوسات آیات مثانی، علاء رسوم ترجمہ میں بیان فرماتے ہیں کدسات آیات مثانی سورۃ فاتحہ ہے کدسات آیات ہیں۔ اورعلاء اشارت نے فرمایا کدسات آیات سے مرادسات صفات باری تعالی

-U!

یعنی حیات وعلم وقدرت وارادت و کرح وبصر و تکلم اور بیرمثانی اس طرح ہیں کہ ان صفات کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کے لئے مکر رہوا۔ اولا مقام قلب میں جب آپ شخلق با خلاق اللہ اورمتصف باوصا فہ ہوئے

ٹانیابعدازمقام بقاء میں جب پنچ تو موصوف بوجود حقانی ہوئے تو دوبارہ بوجہ اتم واکمل داسطےآپ کے عطاء ہوئیں۔

والسفسر آن عظیہ اورقر آن بھی تم کودیا مرادقر آن عظیم سے ذات موصوف بہصفات ہوئے ، چتا نچہ عبارت شیخ اکبر حسب ذیل ہے۔ الباه المنكرين كن تصرف سيدالرسلين **111** مولانا مولوي سيداحرصا حب

ان الصفات السبع ثبتت لله تعالى وهى الحيوة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والتكلم والمثاني التي روى ثبوتا لك او لافى مقام وجود القلب عند تخلقك باخلاقه واتصافك باوصافه ان كانت لك وثانيا في مقام البقاء بالوجود الحقاني بعد الفناء في التوحيد.

اور یادرہ کہ خدا تعالی کے عظیہ ہے کوئی چیزشرک نہیں ہوتی جیسے فرشتہ کو ساع جمیع الخلائق اورد درہے س لینا سار بیکا آ واز عمر رضی اللہ تعالی عنداورا خبار الغیب دینا اور پیاروں کوصحت اور خلیق عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوعطاء ہوئے ، چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و ہارک وسلم کاشان وراءالوراء ہے۔

لہذا آپ کو میرسات صفات عطا ہوئے پھر تمام مخلوق حضور کے نو راطہرے پیدا ہو کی تو اپنانو راپنے نمی نورے کیے پوشید ہ ہوسکتا ہے؟

اس کے محققین نے فرمایا ہے کہ حقیقت محمد بیماید افضل الصلو ۃ والتحید تمام محلوقات کے ذوات میں حاضراور ناظر ہے۔

مولا ناشهاب الدین الخفاجی اور حاشیه پر ملاعلی قاری شرح شفاء کی جلد تالث مطبوعه مصر سے صفحہ ۲۰۰۳ میں حدیث نقل فریاتے ہیں :

إِنَّـهُ صَبِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكُا اَعُطَاهُ اَسْمَاءَ الْخَلائِقِ الحديث .

اورشفاء شریف کی ای جلد کے صفحہ ۳۹ میں علامہ ففاجی فرماتے ہیں: واجب علی کل مومن۔

خصه لان الكافر لايجب عليه ذالك فقيل انه يجب عليه اينضا بناء على انه مخاطب ففروع الشريعت والوجوب عليه بمعنى مطالبه في الآخرة وعقابه عليه متى ذكر صلى الله عليه وسلم او ذكره عنده وسمعه ان يخضع ان يبدى ويتذلل و الاستكانة وخفض الجناح والخضع يكون لازما الى قوله (بما كان ياخذنفسه) ويكلفها ويلزمها (لو كان بين يديه صلى الله عليه و آله واصحابه وبارك وسلم) حاضرا فى مجلسه فيفرض ذالك يلاحظه ويتمثله فكانما عنده، صفحه ٢ ٣ ٢ جلد ٣.

ملاعلی قاری نے فرمایا:

(لو کان )ای فرض (بین یدیه)ای امام عینیه.

حدیث بخاری جس میں ہے کہ بعدوفات ، پس ملاعلی قاری بیرحدیث نقل کر کے فرماتے ہیں:

قلت: ان ثبت عنده انه اراد هذا في الصلاة فاذا مذهبه مختص بـه جـمع الاربعة على ان المصلى يقول: السلام عليك ايها النبي و ان هذا من خصوصياته عليه السلام ولوخاطب.

نیز ملاعلی قاری شرح شفاء شریف جلد ثالث علی النسیم الریاض مطبوعه مصرصفی ۵۲۵ تخت تولید لا بعر فع فیه المصلو ة کے فرماتے ہیں :

اى لما ورد من قوله نعالى :

الترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ،الينا

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن احد يسلّب على إلَّارة الله على مَنْ سَلَمَ احد يسلّب على إلَّارة الله على رُوجي حَتَى أَرُدَّعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ سَلَمَ عَلَى مَنْ سَلَمَ عَلَى مَنْ سَلَمَ عَلَى مَنْ سَلَمَ عَلَى السَّلامَ مفعول ارد والحديث رواه ابو داؤدواحمد وبهيقى وحسنوه حسن وظاهر - ق الاطلاق الشامل لكل مكان وزمان ومن

حص بوقت الزيارة فعليه البيان\_

نیز حضور صلی الله علیدوآلدوا صحاب وسلم فرمایا رَ نَیْتُ فِی مَفَامِی هذا کُلُ شَیْءِ. یعنی دیکھایس نے اپنے اس مقام میں ہرچز کو۔ نسائی مطبوعہ نظامی صفحہ ۲۳۳ کے حاشیہ،

امام جلال الدین سیوطی علامه اکمل حنق کے تحت شرح ہدایہ جی مشارق ہے منقول ہے تولہ فی مقامی ہذا

يكون المرادبه المقام المعنوى وهو مقام المكاشفة والتجلى عن حضرة الملك والملكوت والارواح والغيب الاضافي فانه البرزخ المذى بمه التوجمه الى الكل كنقطة الدائرة بالنسبة الى الدائرة عليه الصلاة الله وسلامه.

خلاصه اس کا بیہ ہے ، کہ مقامی ہذا ہے مراد وہ مقام معنوی ادر مکاشفہ اور جگل ہے ، ملک ، ملکوت ، ارواح اور غیب اضافی ہے گویا کہ آپ وہ برزخ ہیں جس کی توجہ تمام کا سُنات کی طرف ایسی حاصل ہے کہ جیسے دائر ہ جس نقط نسبت رکھتا ہے دائر ہے تو آپ ایمان ہے بتا تمیں کیا بیرخدانعالی کافضل ہے یا شرک ہے۔ والد ضرحہ: صل ہونے مارست و جساں کی سمل سے نہ شرک ہے۔

الغرض حضور صلى الله عليه وآله واسحابه وبارك وسلم كنز ديك تمام ونيا نقط ك
وائر و بيس طرح ب، اور حضرت ملك الموت عليه المصلاة السلام كنز ويك تمام دنيا
طشترى كي طرح ب، اور وه اپني جگه خدا تعالى جل جلاله كي عباوت بيس بهي معروف بين
اور جس خدمت پر معين بيس، يعني برؤى روح كي جان بهي قيض كرتے بيس خواه كهيں بوء
دور شد جا نميں ، كه شيطان تعين برجگه حاضر بوسكتا ہے گر حضرات ديو بنديكا شيطان تعين
پرتوا يمان واثق ہے كه اس كويد و سعت على حاصل ہا ورحضور صلى الله عليه وآله و بارك

اختا والمحكر من من تصرف سيدالمرسلين ۱۱۴۷ مولانامولوي سيداحمد صاحب مسلم كو وسعت علمي ثابت كرناشرك ب-

چنانچ طیل انبیٹھوی اور رشید گنگوی نے کتاب برا بین قاطعہ میں تحریر کر دیا حالانکہ ان کے بڑے پیر اساعیل متول دہلوی نے اپنی کتاب صراط متنقیم مطبوعہ فاروتی دہلی کے صفحہ ۱۳ امیں ملاحظہ ہو، آگ اورلو ہے کی مثال لکھ کر ٹابت کرتا ہے: اوہم چنیں ایں امواج جذب وکشش رحمانی نفس کا ملہ ایں طالب راور قعر کج در بحارفروی کشد۔

زمنرمه و انا الحق وليس في جبتي سوى الله ازال بر ميزند كه كلام هدائست التيام كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يسطش بها ورجله التي يمشي بها. ودررواية ولسانه الذي يتكلم به.

حكائة است: انداّ ل داؤد قبال الله على لسان نبيه مسمع الله لمن حمده ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء.

آ بیتے است از ال وایں مقالیت ہیں باریک وسئلہ ایست پس نا زک باید کہ درال نیک تامل کنی وتفصیل برمقام دیگر تفویض نمائی ،شعر

وراه ذالك فلا اقوله لانه بسر لسان النطق عنه واخرس وزنهار بري معامله تعجب شرنماني وبإنكار پيش نيائي ، زيرانكه چون از وادي مقدس ندائة إنسى أنسالله و ب المعالمين ، سربرز واگرازنش كامله كهاش في موجودات ونمونه حضرت ذات است آوازانا الحق ، يعني بس خدا بون ، برايدكل تعجب نيست از جمله لوازم اين مقام ضد ورخوارق غيبيه وظهورتا شيرات توبيه استجابت وعوات ودفع بليات كه وَلَانُ سَالَمْنِي لاَعْطِينَهُ وَلَانِ اسْنَعَاذَنِي لاَعِنْدَنَهُ مصرت است به اين معني واز جمله لوازم آن ظهور كلبت ووبال برعدو بدسگال اين صاحب حال است : هِ العَادَلِيُّ وَلِيَّافَقَدُ آذَنَتُهُ بِالْحَرُّبِ مَفْيِرَ مِيمِ مِضْمُون است.

ویکھاو ہا بیوں کے بڑے پیرنے اولیاء اللہ کا اٹا الحق اورلیس فی جبتی سوی اللہ الله ين خدا مول اور مير عديم مين خدا ب\_

پر بھی ان کے بڑے پیرصاحب ای کتاب کے سفیرا ایس لکھتے ہیں:

از جمله آن شدت تعلق قلب است بمرشدخودا متقلالا لینی نه به آن ملاحظه كهامي شخص راودان فيض حضرت حق وواسطه مدايت اوست ببرهييتي كه متعلق عشق بهال عكرود چنا نكه يكے از اكابراي طريق فرموده كه اگرحق جلشانه، در غير كسوت مرشد من لل فرماید برآ مئیه مرابا والنفات در کارنیست.

لیتی میرے مرشد کے لباس کے سوا اور لباس میں اگر خدا تعالی بھی ظہور فرمائے ، تو میری توجہ بغیرا ہے مرشد کے اس کی طرف نہ ہوگی ،

و یکھا رہ ہے چیر برستی اب خود ہی انصاف فرما کیں کہ کیا مجھی متکرین نے اپنے پیروں کو بھی جمعی مشرک و کا فر کہا ہے، ہر گزنہیں بیشرک وبالی مسلمانوں کے لئے ا پیاد ہوئے ہیں حالا نکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کی ذات بابر کات وحمة للعالمين ب، لقوله تعالى:

وْمَآارُ سَلْنَاكَ اِلَّارَحُمَةُ لِلْعَالَمِيْنَ

اور رحت اللی ضرور محسنین کے قریب وہمراہ ہے ،اگر چید منکرین اس نعت معلمیٰ سے مروم ہو گئے ہوں۔

نيز حضرت صلى الله عليه وسلم جميع الوجوه حق تبارك كي مثل نبيس ، كيوس كهاس كا عاضر وناظر ہونا از لی اہدی ذاتی خداتعالی کی طرح نہیں ، بلکہ ہم بذریعہ مانتے ہیں اور خدانتعالی اس سے منزوب۔

چنانچەشاە عبدالعزېزمحدث دېلوي سے منقول ہو چکا ہے كه آپ نور نبوت

مولانا مولوي سيداحرصاح

ے سب کھد کھتے ہیں،

يى بديدر بعد مواتو شركت نيس،

مولوی وحیدالز مان شارح صحاح سنه غیر مقلد نے بھی اپنی کتاب عقا کد اہل حدیث مطبوعہ میور پر لیس دہلی کے صفحہ ۲۹ میں مطلق نداغیر اللہ کوشرک نہیں لکھا، بلکہ جائز قرار دیا ہے ،اگر بیداعتقاد ہو کہ منادی کو دیجھنا سنزاتمام اطراف زمین واقطار و بلا و ، کا حاصل ہے ان کوحق تعالی نے عطاء فر ما یا ہوا ہے اپنے نصل سے ندذ اتی و بالاستقلال اور صفحہ ۲۵ او ۲ سامیں ، مولوی اسمعیل مقتول دہلوی کی تر دید میں لکھتا ہے:

قال الشيخ اسمعيل من اصحابنا لو تصور الشيخ وظن انه كلما يتمورصورته يطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من احوالى كالصحة والمرض وبسط الرزق وقبضه والهم والسروروالموت و الحياة واذاتكلمت بكلام وخطرت شيئابالبال فهويطلع عليه ويسمعه صارمشركا وهذا الكلام يبتغى تفصيلا وهوا ن علم الخاص باعلام الله مسحانه، ليس بمستبعد من اولياء الله تعالى فان ابن صياد ومع كونه اعداء الله اخبر النبي بما كان في قلبه وقال هو الدخ وقال عيسي عليه الصلاة السلام و انبئكم بماتا كلون وما تدخرون في بيوتكم وقال يوسف عليه الصلاة والسلام لا ياتيكماطعام ترزقانه الانبتكمابتاويله قبل ان ياتيكما ويمكن ان يؤتي الله بعض اولياء من العلم الذي اعطا انبيائه اذمايصلح معجزة يصلح كرامة وقال النبي صلى الله عليه و آله انبيائه اذمايصلح معجزة يصلح كرامة وقال النبي صلى الله عليه و آله

فعلمت ما في السماوات والارض فعلم الشيخ باقوال مريده وتلميذه ماهوعجب. سلاصه ترجمہ: کہا اسمعیل نے ہمارے یاروں سے اگر تضور کیا مرید نے اور گان کیا کہ جب وہ اپنے مرشد کا تضور کرتا ہے تو اس کا مرشداس کے حال پر مطلع اور خبر اللہ وجاتا ہے ،اور کوئی چیز اس پر مخفی نہیں رہتی احوال مرید سے ، جیسے صحت بیاری افراغی رزق اور تنظی غم ،مرور،مرنا، جینا اور جب مرید کوکوئی کلام کرے یا اس کے دل میں کوئی خطرہ گرز رہ تو مرشداس کا ای وقت اس پر مطلع اور واقف ہوجاتا ہے اور اس کی تر دید کرتا ہے )

بید کلام آسمعیل کی تفصیل طلب ہے ،اور وہ البتہ علم خاص ہے ،خدا تعالی عز اسے معلوم کرانے ہے اس کے اولیاءوں ہے بعید نہیں ہوسکتا۔

کیوں کہ ابن صیاد ہا وجو دہ دہمنِ خدا ہونے کے خبر دی اس نے نبی صلی اللہ ملیدة آلدوسلم کوجو آپ کے دل میں تھا ،اور کہا او ہ دہواں ہے۔

اور حضرت عیسی علیہ الصلاقوالسلام نے فرمایا میں تہمیں خبر دیتا ہوں جو پچھ کہ م م کھاتے ہواور جو پچھتم ذخیرہ کرتے ہوا پنے گھروں میں اور حضرت یوسف علیہ السلاقوالسلام نے فرمایا میں تم کوتمہارے کھانا آئے سے پہلے خبر دوں گااس کی تاویل کی اور ممکن ہے کہ اللہ تعالی اپنے اولیاؤں کو وہ علم عطاء فرمائے جواس نے اپنے انبیاء علیم الصلاق والسلام کوعطاء فرمایا۔

نیز جو چیز صلاحیت مجمزه کی رکھتی ہے وہ خبر صلاحیت کرامت کی بھی رکھتی ہے....اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و ہارک وسلم نے فرمایا:

ہم نے جان لیا جو کچھ آ سانوں میں اور زمین میں ہے اور روایت میں ہے ۔ اگد جان لیامیں نے ہر چیز کو۔

پس علم شیخ کا اپنے مرید اور شاگر دیے متعلق ہو جانا کیجے تعجب کی بات نہیں ، اور مولوی اسمعیل نے خو دہمی صراط متنقیم میں بید وسعت اولیا ءاللہ تعالی ہے ثابت کر انتاه المنكرين من نصرف ميدالمرملين ۱۱۸ مولانا مولوي سيدا جرصاب دى ہے، چه جائنگه حضور صلى الله عليه وسلم جونمونه حضرت حق جل وعلى بين پھر بھى محدث وحيدالز مان اس كتاب كے صفحه ۲۵ و ۲۱ بيس لكھتاہے، روى الديلمى فى مندالفروس وابو يعلى مرفوعا:

فالله و كل مؤكلاعندقبري فاذاصلي على رجل من امتى قال الملك يامحمدان ابن فلان صلى عليك الساعة.

وروى العقيلي والبخاري في تاريخه مرفوعا:

ان الله اعطى ملكامن الملتكة اسماء المخلائق في سنده على ابن قاسم ذكره ابن حبان في الثقات وله شو اهد اخرجها ابن ابي شيبة والمطبراني ولفظه الطبراني اعطاء اسماء المخلائق كلها وتابع على بن القاسم قبيصة بن عقبة وعبد الرحمن بن صالح الكوفي فالحديث حسن وفي رواية ان الله تعالى جعل الارض كلها كصفحة عند ملك الموت وهو يلتفت الارواح من كل ناحية .

ظلاصہ حدیث کا بیہ ہے کہ ایک فرشۃ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و ہارک وسلم کے روضہ مقد سے پر خدا تعالی نے قائم کیا ہوا ہے، جب کوئی آپ پر درو دشریف بھیجتا ہے تو فرشۃ عرض کرتا ہے کہ حضور آپ پر فلا اس تحض فلاں کے بیٹے نے اس وقت درو دشریف بھیجا ہے اور ملک الموت کہ آگے بھیجا ہے ، اور کہا محدث نہ کورنے کہ بیرحدیث حسن اور سجے ہا اور ملک الموت کہ آگے تمام دنیا ایک طشت کے مانند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و ہارک وسلم کے نزویک تمام دنیا کف دست کی شل ہے، جس تبارک وسلم کے نزویک تمام دنیا کف دست کی شل ہے، جس تبارک و تعالی کے علم محیط تمام دنیا کا علم خدا تعالی کے علم محیط ذاتی اللہ کی اللہ بھی،

مسلکہ: دوسراغائب کودورے بکارنا بخطاب حاضراس کا جواز بھی محدث نے عقائد اہل حدیث کے صفحہ ۲۳ میں لکھ دیا ہے:

وهوهفاالنداء، فتجوز لغير الله تعالى مطلقاسواء كان حيااو مستاو ثبت في حديث الاعمى يامحمدصلى الله عليه وآله وبارك و سلم إنّى أتَوَجّهُ بِكَ إلى رَبّى وفي حديث آخريًا عِبَادَاللهِ أَعِينُونِي وَقَالَ اللهُ عُمَرَ حُسَينٌ وَلَّ قَدَمُهُ وَامُحَمَّدًاهُ دينادعاملك الروم الشهداء الى النصرانية فقالو ايامحمداه رواه ابن الجوزى من اصحابنا وقال اويس قرنى بعد وفات عمريا عمراه يا عمراه رواه هرم بن حيان وقال السعيد في بعض التوليعة:

قبلہ دیں مدد سے کعبرا بمال مدد ہے، ابن تیم مدد ہے، قاضی شوکال مدد ہے، اور حضور پر نورصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے پھوپیکی صفیہ نے آپ کے فراق میں اشعار فرمائے ہیں مجملہ جن کے بیشعر ہے۔

الایا رسول الله کنت رجاء نا و کنت بنابرًا ولم نك جافیا آگاه بوجع یارسول الله آپ بهارے امیدگاه تصاور بم پراحسان كرئے

والے

امام شعرانی میزان میں لکھتے ہیں:

محمر بن زین ایک مداح رسول صلی الله علیه وآله و بارک وسلم تفاءا کثر رسول الله صلی الله علیه وآله و بارک وسلم کوحالت بهیداری میس زیارت کرتا تھا، ایک باراس سے ایک آ دمی نے اپنے لئے سفارش حاکم سے جا بھی سے گئے اور حاکم نے ان کواپٹی مسند پر بنھایا تو اس ون سے حضورصلی علیہ وسلم کو و کجنام نقطع ہو گیا اس مقام پر خاص عبارت 11.

ميزان کي ہے۔

فلم يزَل يطلب من رسول الله عليه و آله وسلم الرؤية حتى قرء له شعرا فرآه من بعيد فقال تطلب رؤيتي مع جلوسك على بساطي الظَلَمَةِ فلم يبلغنا انه واه بعد ذالك حتى مات.

یعن چر پیشدہ مداح دسول سوال کرتا دیا حضرت سے کہ اپنا دیدار مبارک دکھا دیجے بیبال تک کہ ایک دفع اس نے ایک شعر پڑھا تب حضرت سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے دور سے زیادت کرائی اور فر مایا تو دیدار کا سوال کرتا ہے اور بیٹھتا ہے ظالموں کے فرش پر پھر ہم کو فبر نیس ملی کہ اس کو حضرت دسول اللہ صلی واللہ وہارک وسلم کم فرش پر پھر ہم کو فبر نیس ملی کہ اس کو حضرت دسول اللہ صلی واللہ وسافی اللہ علیہ وا آلہ وہارک وہ آلہ کہ کہ ماس کے دو مداح آ ہے کا فوت ہوگیا (انوار ساطعہ صفی ۱۸۱) کہ منافظر آئے ہول بیبال تک کہ وہ مداح آ ہے کا فوت ہوگیا (انوار ساطعہ صفی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نظر نیس اس سے صاف معلوم ہوا کہ اگر وہ آ دی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نظر نیس آئے وہ بھی ورخواست کریں اور کہیں!

چیرہ سے پردہ کواٹھاد ویارسول اللہ بھےدیدارتم اپناد کھاد ویارسول اللہ توضیح اور جائز ہے، اگر نیم طاخطرہ ایمان ،اس کوشرک بناد سے اور بیہ کہے کہتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کو عالم الغیب جانے والے ہوتو کہو! اصل عالم الغیب بالذات اللہ تعالی عی ہے، لیکن اللہ تعالی رسول کوغیب کی خبر دیتا ہے، اور اس کوخیر ہوجاتی ہے۔ اور اس کوخیر ہوجاتی ہے۔

چنانچے حضرت شاہ عبدالعزیز کی عبارت تغییر عزیزی کی جواز پر ندکور ہے: ملاحظہ وہ کدا ہے ہمرائتی کے ایمان کے درجہ اور نیت قصد اخلاص نفاق سب کو جائے ہیں اور خدا تعالی کے حاضر و ناظر اور اس کے مطلع کرنے ہے غیب دان اور متصرف ہیں نہ خود بخو دتو اس کوکون عقل کا اند ھاشرک کہتا ہے؟ فرراا ہے امام الزمان کی کتاب صراط متنقیم اور رسالہ امت خلافت د کچھ بھال ار بات کریں ورنہ شرمائیں!ویکھو! ہرقل روم کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو الاری شریف میں موجود ہے: جس کے بیالفاظ ہیں:

أَمَّا يَعُدُفَانِنَى أَدْعُوكَ بِلِعَاتَةِ ٱلْإِشْلَامِ ٱسْلِمُ تَسْلَمُ!

حالا تکه ده روم میں تھا ،اور آپ مدینه منوره میں اور ہرقل صاحب کشف بھی الله المرحضور صلى الله عليه وسلم كاخطاب و ہاں ہے معلوم كر ليتا اور ادعو كے معنى ہيں ، ميں م کو پکارتا ہوں موافق حضرات و ہابیہ کے کہ بیلوگ بدعوا کے معنی بکارنے کے بی کرتے إلى الواب بنائيس كدكيا بيشرك ففاءاس كوبخطاب حاضر يكار ناليكن بات ريقى كه جب قاصداس کے ہاتھ میں خط دے دے گا تو خطاب سیح ہوجائے گا پھر جب حضور صلی اللہ ملیہ وسلم ہردن صبح شام ہمارا ہر قول وفعل خدا تعالی کے معلوم کرائے سے جانتے ہیں تو آپشل حاضر کے ہیں اگر چہ ہماری نظروں میں وہ جمال نہیں آتا ورنہ بیلوگ خدا العالی کو بھی حاضر نہ جاننے ہوں کے کیوں کہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔

بان .....مواوی اسمعیل سروفتر و بابیدایی رام پتری کی تقویت الایمان میں لکستا ہے کہ خدا تعالی کے دینے ہے بھی ماننا شرک ہے بیاس کا قول تمام اہل اسلام کے خلاف ہے مولوی رشید احمد محنگوی ویو بندی کی اس پرتقریفا ہے کہ بیر کما اس محل کے لائق ہے، فقیر حلوا کی۔

نیز انوارساطعه کےصفحه ۱۸۱مین حاجی ایداوانله صاحب سلمه الله کا جومولوی رشيد احمرصا حب گنگو ہی اورمولوی محمر قاسم صاحب مصنف تحذیر الناس اورمولوی محمر یقوب نا نوتو ی مدرس دیو بند وغیر ہم چند علاء کے بیر ومرشد میں وہ اپنی کتاب نسیاء القلوب مطبوعة مجتبائي كصفحه 8 مين واسط حصول زيارت رسول مقبول صلى الله عليه وآلدوبارك وسلم ك لكھنے ہيں:

بدیں عبارت که بعد نمازعشاء با طہارت کاملہ وجامہ نو و استعال خوشوں بہ

ائتا دانمکرین کن تفرف سیدالرسلین ۱۲۴ مولانا مولوی سیداحرصا دب

ادب تمام روبسوئے مدید منور و بنشیند و بنتی از جناب قدی حقیقت محمدی برائے حصول زیارت جمال مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وول را از جمیع خطرات خال کرده صورت آنخضر ت صلی الله علیه و آله وسلم و السیار سفید عمامه سبز و چبره منوره شل بدر بر کری نور تضور کند والصلوق و والسلام علیک یا رسول الله راست والصلوق و السلام علیک یا نبی الله در ول خود ضرب کند االح

اور نیز یہی جاجی صاحب سلمداللہ نے ایک قصیدہ اردون بان میں لکھاہے

جس كالكشعربيب

ذراچبراسے پردے کواشحاد و یارسول اللہ

مجصے دیدار اپنا دکھادو یا رسول اللہ

مولوی محمد قاسم نا نونو بی کے اشعار بھی وہاں نقل کئے گئے ہیں جن میں یا نبی اللہ وغیرہ خطاب موجود ہیں ، انتھی \_

علاء دیوبند نے مولوی رشیدا حمد وغیرہ کے فراق میں ایک تصیدہ طبع کرایا جس میں خطاب حاضر ہان کو پکارا گیاہے، وہ تصیدہ فقیر کے پاس موجود ہے، علاؤہ ازیں اور کہ ایوں میں بزرگانِ دین کا خطاب ثابت ہے، کیا بدلوگ خدا نخو استدسب کے سب غلطی پر تھے ،اگر کوئی مشرکسی آیت یا حدیث سے دکھا دے کہ اعطاء الی سے ذکورہ امور شرک ہیں تو اس کوایک \*\* اصدر و پسیانعام دیں گے، وہ اشعاریہ ہیں۔

میرے ہادی میرے مرشد میرے ماوی میرے مجا میرے آتا میرے مولی میرے سلطان دونوں ہے نہاں خانہ و دل گر چہ خراب جستہ جلوہ فرماہیں گر اس میں یہ مہمان دونوں لوگوں پر ہیں شفق اور غلاموں پہ فدا عام بیں سب کے لئے رحمت رضوان دونوں ان کی الفت بیں مروں ان کے غلاموں بیں اشوں سید صد چاک ہواور آ تکھیں ہوں گریان دونوں قبر سے اٹھ کر پکاروں جو رشید و قاسم بوسہ دیں لب کو میرے مالک ورضوان دونوں بادی خلق رہیں ان کے غلام و خدام بادی خلا دونوں دونوں اور فساد عدد غول بیابان دونوں دونوں دونوں عدد غول بیابان دونوں

پیر قصیدہ مولوی محمد حسین دیو بندی شوقی کا ہے ،اور نواب بھو پال کا ابن قیم و قاضی شوکانی ان شعروں میں مردوں کودور سے پکار نا بخطاب حاضر ہو چکا ہے۔

نیز ان شعروں میں شعراول ودوم میں دیو ہندیوں کے پیروں ومرشدوں کا ول میں حاضر ہونامصرح ہے، کہ وہ خستہ خطرات والے خواہ ہزار ہا ہوں سب کے دلوں میں جلو ہ فر مایا کرتے ہیں۔

اورشعرتیسرے، چینے ہاں کی غلامی کا ثبوت ہان دونوں کے لئے اور قبروں سے اٹھتے ہی غیرخدا کو پکار نا ٹابت ہے۔

پس ناظرین انصاف فرمائی کدجو با تیں ہمارے گئے شرک بدعت تھہریں اوران کو مید حضرات بین افو حید ہمجھیں تو کیا بی خانہ ساز انصاف وخاقی فیصلہ دے یا نہیں اگر کوئی مسلمان محبت سے یا رسول اللہ ویا شخ عبد القاور جیلائی وغیر ہما کہہ بیٹھے تو ای وقت ان کوشرک بنادیں اورخودسب پچھ ہفتم کر جائیں اورتشہد بیں سلام بخطا ب حاضر صحابہ کا بیٹمل کرنا خلافت حضرت عثمان ذوالنورین بیں خابت ہے کیا قاہم ورشید خداکی محابہ کا بیٹمل کرنا خلافت حضرت عثمان ذوالنورین بیں خاب ہے کیا قاہم ورشید خداکی رحمت ہو کران کے قریب ہو گئے اور وہ رحمت للعالمین قریب نہ ہوئے حالانکہ قولہ تعالیٰ۔

إِنَّ رَحُمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

لینیٰ خدا تعالیٰ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔

ہاں شاید بید حضرات قاسم اور دشید کے سواحضور کو بھی رحمتِ الّہی نہ بجھتے ہوں پس ایسے گمراہوں کے پیچھپے اگر کسی نے اہل سنت والجماعت سے سہوا بھی نماز پڑھی ہوتو بھی وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔

#### مسكذنور

مورہ ما ئدہ بیں خدا نعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونو رفر مایا اور تفاسیر معتبرہ بیں نورے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

د یکھوتغییرجلالین،خازن،مدارک،سراج المنیر اورروح المعانی جلد ۴مطبوعه مصر کے صفحہ ۲۷ میں فریایا:

قَدْجَآتَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرَ ۗ عَـظِيْمٌ وَهُوَنُوْرُ الْاَنُوَارِوَالنَّبِيّ الْمُخْتَارِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اورزرقانی شرح مواہب لدنی جلدتیسری مطبوعه مصر کے صفحه انسانی: و قال الاشعری: نُوُر گیسَ کَالْاَنُو ادِ . یعنی وہ نُو عظیم نمی مختار نورالانوار . وہ دوسر نے دوروں کی مثل شہیں ۔

وقبال ابن عبياس عند ابن مردويه وابن سعيد وابن جبير و كعب الاحبار قوله تعالى: مثل نور ٥ كمشكوةالمواد بالنورهنامحمد صلى الله عليه و آله وسلم .

یعنی ان جارول محدثوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کیا:

مثل نوره سے مرادتور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور جب نماز تبجد کے لئے اٹھتے ، تو دعا ما تکتے تھے۔ اَللَّهُمَّ اَجُعَلُ فِيْ اَلْجَابِي نُورًا اَللَّهُمَّ اَجْعَلُ لِیَ نُورًا. صفی ۲۵ حصن حمین مطبوع لکھنواس کی شرح میں میرک شاہ لکھتے ہیں: واجعل لی نورا ، مجروال مراثور.

یعنی نورانیت خود آنچناں نصیب کن کہ ظاہر وباطن وجہم وروح وز بروز بر و پیش و پس مرادر گیرد بلکہ عین نورگر ددو آھو بِٹگل شئیء مُنجینط" اور وہ نورمبارک محیط اور گھیرنے والا ہوا تمام اشیاء کواور وہ نورمبارک ہرشکی پرمحیط ہے،اس زیادتی کونسائی اور حاکم نے نقل کیا۔

چونکہ خدا تعالی کا نام پاک بھی نور ہے اور حضور کا بھی نور تفییر وائی ہیں مولانا ر ءوف احمر فقشوندی لَقَلاَ جَاءَ صُحم مِّنَ اللهِ نُورٌ". کی تفییر میں فرماتے ہیں:

وجداس نام رکھنے کی ہیہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نور آپ کا پر وہ عدم سے باہرلایا پھرتمام علم اس نور سے طاہر فر مایا:

> أوَّلُ مَا حَلَقَ اللَّهُ نُوْدِى وَحَلَقَ الْحَلْقَ مِنْ نُوْدِى. اى كَ هَيْتِ مُحَى هِيْتُ الْحَقَائَق بِ صَاحَه ٣٦٩ م موا بب لدنيين آپ كاساء شريف كي بيان مِن فرمايا: آپ كاسم شريف نتيب بحى ب-

وَ النَّقِيْبُ هُوَشَاهِدُ الْقَوْمِ وَنَاظِرُهُمُ وَضَعِينُهُمُ.

اورشرح زرقانی جلد ۳ صفحة ۲ امطبوعه مصر میں اس کے تحت میں فرمایا:

لاته صلى الله عليه وسلم شهيدعلى امته ناظر لماعملواالي قوله اصله النقب،النقب الولع،فنقب القوم هو الذي ينقب عن احو الهم انتاه النظرين من تصرف سيدالرسلين ۱۲۶ مولانا مولوي سيداح صاحب في علم ما خفي منهما:

صلات الصفافی نورالمصطفی مطبوعہ بریلی میں فرماتے ہیں: ﷺ امام ما لک کے شاگر داوراحمہ بن حنبل کے استادر صنی اللہ تعالی عنبما نیز امام بناری وسلم کے استافہ الاستافہ حافظ الحدیث عبدالرز اتی ابو بکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے:

قَسَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِمَامِيُ آنُتَ وَأُمِّيُ ٱخْصِرُ لِيُ عَنُ ٱوَّلِ شَيْءٍ عَلَقَهُ اللهُ قَبُلَ الْاَشْيَاءِ.

قَىالَ:قَدُخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى قَبُلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَنَبِيِّكَ مِنْ تُؤْرِهِ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّورُ يَدُورُ بَالقدرة حيت شاء اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يكن ذالك الوقت الوح والقلم ولاجنة ولاملك ولاسماء ولاارض ولاشمس ولاقمر ولا جن ولاالانس فلماارادالله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذالك النور اربعة اجزاء فنخبلق من المجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن النالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العوش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملتكة ثم فسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من اول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الشالث البجنة والنارثم قسبم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول نورابصار المؤمنين ومن الثاني نورقلوبهم وهي معرفةبالله ومن الثالث نورالفهم وهو التوحيد لااله الاللهمحمد رسول الله،فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون والروحانيون من الملتكتمن نوري وملاتكة السماوات السبع من نوري والنجنة ومنا فيها النعيم من نوري الي ....الحديث.

يعنى جابررضى الله تعالى عندفرمات بين:

میں نے عرض کی یارسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں! مجھے تاویجے کرسب سے پہلے اللہ تعالی نے کیاچیز بنائی ؟ فرمایا:

چابر بیشک اللہ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نورسے پیدافر مایا۔

پھروہ نور قدرت البی سے جہاں خدانے چاہادورہ کرتار ہااوراس وقت او ح تلم جنت دوزخ فرشتے آسان زمین سورج چاند جن وانسان پھینہ تھا، پھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہاتو اس نور کے چارجھے فرمائے پہلے ہے قلم دوسرے سے لوح تیسرے سے عرش بنایا۔

پھر چوتھے جھے کے چار جھے کئے پہلے جھے سے فرشتگان حاملین عرش دوسرے سے کری تنیسرے سے باتی ملائکہ پیدا کئے ، چوشھے کے چار جھے فر مائے پہلے سے آسمان دوسرے سے زمین تنیسرے سے پہشت ودوزخ بنائے پھر چوشھے کے چار جھے کئے پہلے سے نورابصار موشین دوسرے سے ان کے دلوں کا نوراور وہ معرفتہ الٰہی ہے اور تنیسرے سے ان کی جانوں کا نور تو حیدلا الدالا اللہ محمد رسول اللہ۔

پس عرش اور کری میرے نورے ہیں اور ملائک کا کرو بیون روحانی میرے نورے اور ملائک آ سانوں اور زمینوں کے میرے نورے ، جنت اور جو پکھان میں نعتیں ہیں ہجی میرے نورے ہیں آخر حدیث تک۔

اور بیت حدیث امام بیعتی نے بھی دلا النبوۃ بیس روایت کی ہے اس کی مثل اور امام قسطلانی نے مواہب لدنیے بیس اور امام جر کی نے افضل القری بیس اور علامہ فاسی نے مطالع المسر ات بیس اور علامہ زرقانی شرح مواہب بیس علامہ دیار بکری نے مطالع المسر ات بیس اور علامہ زرقانی شرح مواہب بیس علامہ دیار بکری نے محتین میں اور شیخ محقق دہلوی نے مدارج اللہ ہیں اس حدیث سے استشہاد کر کے اس

انتاه المنكرين كن تفرف سيدالرسلين ۱۲۸ مولانا مولوي سيدا حدصاحب يراعتا دفرمات بين توبلا شهرية حديث حن صالح متبول معتدب بتلقى العلماء بالقول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہوتو حرج نہیں كرتى اورسىدعبدالنى نابلسي قدس سره العزيز حديقة ندبيشرح طريقة محديي بيس فرمات

قـد خـلـق كـل شـشـى من نور صلى الله عليه وسلم كما وردبه الحديث الصحيح ذكره في الحديث الثاني بعد النوع الستين من آفات اللسان في مسئلة ذم لطعام صفي ويرى مديث شرح قصيده برده يس

نیزآ صف بن برخیانے ایک آن سے پہلے تحت بلقیس اس قدر سافت بعید ے حاضر کر دیا اور حضرت شیر خدانے تحتہ ورخیبرا کھاڑ کر ڈھال بنالی بیقو ۃ خدائقی یا اور كونى؟ نداور يكه، تولد تعالى:

فَقُلِ اعْمَلُوْ افَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. الوّبِ ١٠٥٠ توآپ فرمادو! دیکتا ہے الله عمل تنہارے نیک وبداور پیغبراس کا اور مومنین

موضع القرآن اورتفبيرروح المعاني ميں ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم اورموشين كوخدا تعالى مطلع كرتا ہے ان كے اعمال ير صفحه ۲۷ جلد ۲۳

مدارك على الخازن مين ب:

اي فان عملكم لا يخفي كان خيرا او شرا على اللهوعباده عمل الچھے ہوں یابرے اللہ تعالی اور اس کے بندوں پر تخفی نہیں خازن كے صفحہ نذكورہ ميں فرمايا: ان رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فباطلاع الله اياه على اعمالكم .

اورد کھناحضور کا تمہارے اعمال کو اللہ تعالی کے مطلع کرنے ہے۔

فا كده: پس فرق بين موهميا كه الله تعالى كاعلم بلا در معيد اور حضور صلى الله

مليدوسكم كاعلم بالذريدايان اولياء الله كاچنانچاين كيرن روايت كى ب:

بندوں کے اٹمال ان کے خویش وا قارب کے بیش کئے جاتے ہیں۔ تفیر تئو پر البیان صفحہ ۵ میں دیکھے گا۔

یر دیو بیاں سے معرفیدااور الله عمل تمہارے نیک ہول یا ید بعد صاور ہونے کے اور دیکھے گا پیغمبر خدااور مونین اس لئے کہ خدانعالی تیغمبر کواور مونین کوخبر دے گا، کہ وہ بھی جانتے ہوں گے۔

تفيرروح البيان مطبوعه التنبول صفحه يهم ومن فرمايا:

ف الله تعالى يسراه بسنور الوهيته وروح الرسول عليه الصلاة و السلام يراه بسور نبوته وارواح المؤمنين بسور ايمانهم.

یعنی الله تعالی نور الوہیت سے ویکھتا ہے، اور حضور نور نبوت سے اور مومنین

اورايمان سے۔

## اورتغير عرائس البيان كے صفحة ٣٨٣ ميں ب:

مراتب العلوم الالاهية على ثلاثة اقسام استاثر قسما لنفسه وقسمالرسوله وقسمالاولياته وقسمااستاثر لنفسه فهو العلم القديم واحاطت نظره القديم على كل محدث ولا يخفى الضمائر ومايجرى به في السرائر علماو بغير علة الاكتساب ثم استاثر لانبيائه بنورمنه يرون به فيرى قلوبهم به اعمال الخلائق في الخلوات ومافى قلوبهم من العينيات عيانابالفراسة الصادقة وذالك نور الصفات الخ.

تفسر كبير بيشاوى، نيشا پورى، تاج التفاسير، جلالين، كليمى، عباى، جامع البيان خلاصه روانی حينى، سراج المبير ، درمنثؤر، ابن جرير، صادى حاشيه جلالين وجمل وغير باسب مفسراس كـ قائل بين:

کے حضورصلی اللہ علیہ دسلم اور اولیاء اللہ کے علم کا عطف خدا تعالی کے علم پر ہے، اب بیشترک قرآن سے کہاں ٹکال سکتے ہیں؟ تفسیر کبیر میں تحت قولہ تعالی:

وَمِـمَّنُ حَوِّلَكُمُ مِّنَ الْأَعْرَابِ الْمُنَافِقُونَ وعن السدى عن انس ابن مالك فقال اخرج يا فلان فانك منافق اخرج يا فلان فانك منافق فاخرج من المسجد نا ساو فضحهم. تَقْير كِير جَلد المُطبوع مُعر تَقْير درمَنثُور مُطبوع مُعرض في اكا جلد وم إلى ب:

وَمِمَّنُ حَوُلَکَ مِنَ الْاعْرَابِ .....الآیه احرج ابن جریروابن ابی حاتم والطبرانی فی الاسط وابو الشیخ وابن مردویه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فی قوله وَمِمَّنُ حَوُلَکُمْ مِنَ الْاعْرَابِ مُنَافِقُونَ ....الآیه قال:قام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوم جمعة خطیبا فقال: قُمْ یَافُلانُ فَاحُرُجُ فَإِنَّکَ مُنَافِقٌ فَاحُرَجَهُمْ بِاَسُمَائِهِمْ فَفَضَحَهُمُ فَقال: قُمْ یَافُلانُ مَاحُرُجُ فَإِنَّکَ مُنَافِقٌ فَاحُرَجَهُمْ بِاَسُمَائِهِمْ فَفَضَحَهُمُ وَلَمْ یَحُرُجُونَ مِنَ الْمُسَجِدِ وَلَمْ یَحُرُجُونَ مِنَ الْمُسَجِدِ لَحَاجَتِه کَانَتُ لَهُ فَلَقِیَهُمْ عُمَرُ رَضِیَ الله تَعَنهُ وَهُمْ یَحُرُجُونَ مِنَ الْمَسَجِدِ لَحَاجَتِهِ کَانَتُ لَهُ فَلَقِیَهُمْ عُمَرُ رَضِیَ الله تَعَنهُ وَهُمْ یَحُرُجُونَ مِنَ الْمَسَجِدِ لَحَاجَتِهِ کَانَتُ لَهُ فَلَقِیهُمْ عُمَرُ رَضِیَ الله تَعَنهُ وَهُمْ یَحُرُ جُونَ مِنَ الْمَسَجِدِ الْحُمَّةَ وَهُمْ یَحُرُ جُونَ مِنَ الْمَسَجِدِ الْحُمَعَة وَظَنَّ النَّاسُ قَدِانُصَوَقُواوَ اللهُ عَنهُ وَهُمْ یَحُرُ جُونَ مِنَ الْمَسَجِدِ الْحُتَبَسُوا مِنْ عُمَر رَضِیَ الله تَعَده الله مُعَدول عُمَرُ رَضِیَ الله عَنهُ الله عَمْ وَالله فَدَ مَل عُمَرُ وَظَنُوا الله قَدْ عَلَم بِهُمْ مِنْ اللهُ عُمُونَ الله عَمَرُ وَطَنَ النَّاسُ لَمْ یَصُو فَوافَقَالَ الرَّجُلُ: اَمَشِو یَاعُمَرُ فَقَدُ فَضَحَ الله المُسَجِدَ فَاذَالنَّاسُ لَمُ یَصُو فَافَقَالَ الرَّجُلُ: اَبَشِو یَاعُمَرُ فَقَدُ فَضَحَ الله المُسْتِدَ فَاذَالنَّاسُ لَمُ یَنْصَرِ فُوافَقَالَ الرَّجُلُ: اَبَشِو یَاعُمَرُ فَقَدُ فَضَحَ اللّه

المُرِّينَ مِن الْعَرْفِ مِدِ الرَّلِينِ 101 مولانا مولوي مِدالترصاحِ المُسَانِينَ الْمُسَانِينَ الْمُسَانِينَ المُنْ مُسَافِ قِيْسُنَ الْيَوْمَ فَهُذَا الْعَدَّابُ الْآوُلُ وَالْعَدَّابُ الشَّانِينَ فِي الْعَبْرِ. آيُضاصفحه ٢٤٢.

واخرج ابوالشيخ عن ابى مالك رضى الله عنه فى قوله مُعَدِّبُهُمُ مُرَّتَيُنٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَذِّبُ المُنَافِقِيُّنَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ بِلِسَانِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَذَابِ الْقَبَرِ.

## مئلهاستمداد

منکرین اپنے مردہ پیشواؤں ہے اُمُلِکَہ بعیدہ سے بخطاب حاضر استمد او کرتے ہیں اور موشین اگر یَسازَ سُسوُلَ اللهِ ، یَاشَیْخُ عَبُدَالْقَادِرِ کَهِدوی آو حجث ان پ لُوٰی شرک لگادیتے ہیں ، اور بیان کا خاند ساز انصاف ہے۔

دوسرامنکرین نفی استمداد و نداء بخطاب حاضر وغیر ہاکوجن فقہاء کے قول سے ٹا جائز قرار دیتے ہیں، وہ قرآن واحادیث واجماع مشائخ کے خلاف ہے چنانچہ شُخ محدث محقق عبدالحق قدس سرہ العزیز ترجمہ مشکوۃ شریف جلداول مطبوعہ نول کشور کے مسخد ہے میں فرماتے ہیں:

وَامَّااسُتِمُدَادُ واهل قبوروغيرنبي صلى الله عليه وسلم يا غير انبياء عليهم الصلاة والسلام منكرشده اندآ نرابسيار از فقها، الى قوله واثبات كرده اند آ نرا مشائخ صوفيه قدس الله اسرارهم وبعضي فقها، رحمهم الله اجمعين واين امرے محقق ومقرر است نزد اهل كشف وكمال از ايشان تاكمه بسيار رافيوض وفتوح از ارواح رسيده وايس طائفه دراصطلاح ايشان اويسى خوانند و چهار كس از مشائخ تصرف ميكنند در قبور خود نقل دريس معنى ازين طائعه بيشتر ازان است كه حصر واحصا، كرده

شود ویافته نمی شود در کتاب و سنت واقوال سلف که مناقی و مخالف
ایس باشد و رد کندایس را او تحقیق ثابت شده است بایث واحادیث که
روح بها قیست ا وراعلم و شعور بزائران واحوال ایشان ثابت است وارواح
کا ملان راقرب و مکانت در جناب حق ثابت است چنانکه در حیات بود
یا بیشتر ازان واولیاء کر امات و تصرف در اکوان حاصل است و آنیست
مگرارواح ایشان را بقااست ا

در متصرف حقیقی نیست مگر خدا عز شانه وهمه بقدرت اوست وایشان فانی اند در جلال حق در حیات و بعداز ممات پس اگر داده شود مراحد را چیز بوساطت یک از دوستان حق و مکانت که نزد خدا دار د، دور نه باشد چنانکه در حالت حیات بود و نیست فعلفعل و تصرف در هر دو حالت حق را جل جلاله و عم نواله بقدز الحاجت \_ علامه این حاج مرض کے جلداول صفح ۲۲ امطبوع مرس فر ماتے ہیں:

ولا ينخيب من قبصده ولا من ينزل ساحته ولا من استعان اواستغاث به .

یعنی نامراد نہیں جاتا جوحضور کی طرف قصد کرے اور آپ سے مدد جا ہے، آپ کی جناب سے فریا دری جا ہے۔

اییا ی شخ عبدالحق قدس سره العزیز یخیل الایمان شرح عقا کدنستی میں فرماتے ہیں:

ومشائخ صوفیاءقدس الله اسرار ہم گویند که تصرف بعضے اولیاءالله را در برزخ دائم وہاقی است توسل واستمد اد ثابت ومؤثر ،

نيزمنكرين حضرت عبدالقادر رضى الله تعالى عنه كوفقظ منافقانه مانت بين،اگر

ال ے مانے تو ان کے تصرفات ہے انکار نہ کرتے چنانچہ آپ اپنی کتاب فتوح الب کے مقالہ چہارم میں بعد بیان کرنے فنا وکلی کے فرماتے ہیں:

. فحيستشذ تستحيى حيوةً لاتموت بعدها وتغنى غناء لافقر

معده وتمراح براحة لاشقابعدهاوتنعم بنعيم لايوس بعده وتومن امنالا يحاف بعده وتسعد قلا تشقى وتعزفلا تذل وتقرب فلا تبعد وترفع فلا لوضع وتعظم فبلا تبحقر وتطهر فلا تدنس فتحقق فيك الاماني ولنصدق الاقاويل فتكون كبر يتااحمرفلاتكاد تري وعزيزا فلاتماثل وقبريمدا فملاتشمارك ووحيدا فلاتجانس فرد الفردوتر الوترغيب الغيب مسرالسسرفحينئذ تكون وارث كل رسول ونبي وصديق بك لحتم الولاية واليك تصدالابدال وبك تنكشف الكروب وبك تسقى الغيوث وبك ترفع البلاياو المحن عندالخاص والعام واهل الشغورورعمايا والائمة والامة وسائرالبرايافتكون شحنة البلاد والعباد فيتطلق اليك الرجبال ببالسعي والرجال والايدي بالبذل والعطاء والخدمة باذن فالق الاشياء في سائر الاحوال السن باكرالطيب والمحمد والثناء في جميع المحال ولايختلف فيك الاثنان من اهل الايمان ياخيرمن سكن البراري والعمران وحال ذالك فضل الله والله دوالفضل العظيم ملخص.

خلاصداس کا بیہ ہے کہ جب تو اپنی خواہش سے فناہو جائے گا تو زندگی الیک دی جائے گی جس کے بعد موت نہیں ،اور تو تگری دیا جائے گا جس کے بعد مختابی نہیں عطا کیا جائے گا جس کے بعد ممانعت نہیں ،خوش وخرم کیا جائے گا جس کے بعد قم نہیں علم دیا جائے گا جس کے بعد جہل نہیں ،عزت دیا جائے گا جس کے بعد ذات نہیں انتاہ المحكرین کی تقرف سدالرسلین الم الله اللہ مولانا مولوی سدا الحرصاب قریب کیا جائے گا جس کے بعد دواری نہیں برزرگ کیا جائے گا جس کے بعد دختارت خمیں ، آرز و نواہش جس مدعاء کی کرے گا وہ تیرے ہے یا تا گا اور لوگوں کی باتیں تیرے حق میں درست اور راست آ کیں گی تو گا دہ گذرہ کے سے گا اور لوگوں کی باتیں تیرے حق میں درست اور راست آ کیں گی تو گئر ھے کہ مرخ ہوجائے گا جس ہے کس مونا ہوجا تا ہے ، اور شکیل کے مرتبہ کو پائے گا ، اور دور پڑوں کو فراصل کرے گا ، عزیز ہوجائے گا ، کہ تیری اور دور پڑوں کو فرد یک کرے گا اور مجوروں کو واصل کرے گا ، عزیز ہوجائے گا ، کہ تیری شرکت اور برابری نہ کی جائے گی اور نہ کوئی تر اہم جنس کیا جائے گا۔

چنانچآ پ نے مرض موت میں فرمایا:

بھے کی پر قیاس نہ کروہ میں تمہاری عقلوں نے دور ہوں ایگانہ اور طاق ہوگا فیب یعنی تو قطب الاقطاب ہو جائے گا ،اور تیرا مقام سب سے او نچا ہوگا اور تو اس وقت تمام رسولوں اور صدیقوں کا جانشین اور وارث ہوگا اور تیر ہے او پر ولایت ختم ہوگی اور تیری طرف ابدالوں کی بازگشت ہوگی ، تیری ہمت نے ثم واندوہ اور مصببتیں کھولی جا ئیں گی اور تیری مددسے ختیاں اور بلائیں جا کیں گی اور تیری مددسے ختیاں اور بلائیں دور ہوں کے اور تیری کر وہوں سے دور ہوں گی فاص اور عام سے صاحب سر حدوں اور پیشواؤں اور ان کے گر وہوں سے اور شہروں کی خاص اور عام سے صاحب سر حدوں اور پیشواؤں اور ان کے گر وہوں سے اور شہروں کی خاص اور مشکلات حل کرنا تیر سے سروہوں گے تو تیری طرف لوگوں کے قدم جلدی جلدی چلیں گے اور تیر سے اور تیری حمد و شاہ میں زبانیں گویا ہوں گے تیری طرف ہوں گے تیری طرف ہوں گے تیری طرف ہوں گے اور الم ہوں گ

بیخلاصہ ہے ترجمہ شخ عبدالحق قدس سروالعزیز کے ترجمہ فاری کا دیکھو!صفحہ ۲۰ سے ۲۵ تک مطبوعہ ٹولکٹوراورتفسیرعزیز کی صفحہ • ۸جلداول مطبوعہ محمدی لا ہورتحت تولیہ تعالی: وایاک نستعین کے فرماتے ہیں:

دري جابا يدفهميد كداستعانت ازغير بوج كداعتاد برال غير باشد وادرامظبر

الوالمحرين من نفرف سيدالرسلين 1۳۵ مولانامولوي سيداحرصات الون اللي ندانسته حرام است واگر النفات محض بجانب حق است واورا يكي از مظاهرى نمايد و وانسته ونظر به كارخانه اسباب وحكمت الله تعالى درال نموده بغير استعانت ظاهرى نمايد و ودراز عرفان نخو امد بودودر شرع نيز جائز دواده است وانبياء واولياء اين نوع استعانت الغير كرده اند در حقيقت اين نوع استعانت بغير نيست بلكه استعانت بحضر سه حق است

یعنی اولیاء اللہ کو اگر مد والی کے ظہور کی جگہ بچھ کران سے مدو ما تکی جائے اور کارخانہ عِ حکمتِ اِلی اس میں بچھ کراستعانت ان سے کی جائے تو بید و ما تکتی غیر سے قبیس کہلاتی بلکہ خاص اللہ تعالی کی ہی مدو ہوتی ہے اور اس طرح نبی ولی مدو غیر سے ما تکتے رہے بیر معرفت سے دورٹیس۔

بیخلاصه اس عبارت کا ہے۔

صلی الله علی خیو خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین ـ کتبه فقیرصانه القد ریحمه نمی بخش طوائی مولف تغییر نبوی شریف

بیرون دبلی گیٹ متصل کوتو الی جدید محبد کھاس منڈی لا ہور

حامداومصلياومسلما

اما بعدزید پر کیدعقید أناپاک اورنهایت باک بوتر آن مجید می تولد

تعالى ب:

فَلُجَآءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُوُرُّ وَّ كِتَابٌ مُّبِيُنٌّ .

حضور پرنورشفیج یوم النشو رکونور تے تبییر کیا ہے ،اورسراج منیر سے ملقب فر مایا ہے اور تو اتر سے ثابت ہے کہ جسدِ مبارک اطہر وا نور کا سامیہ نہ تھا نہ دھوپ ہیں نہ جا تد میں کما تا لوا ثابت ہے۔

انتاه المنكرين كن تضرف سيدالمرطين مولا نامولوي سيداحمه صاحب ما جر بظل احمداذيال في الارض كرامةله كماقالوا وهذاعجب وكممن عجب والسنساس فيي ظلمه قبالوا خرامال سرورآن از سایه آزاد جهال در سایه آل سرور آزاد نوردوقتم ہے: حی دمعنوی۔ حى بھى دوقتم ہے:حى باطنى،حى ظاہرى حى ظاہرى، جيے: آ قاب كانور جائد كانور چراغ كانور حسی باطنی، جیسے: حجر اسود شریف ومصلی ابراہیم کا نور جب بیرآ سان ہے اترے جہاں تک ان کی روشی پھیلی حدحرم قراریائی حىمعنوى بيسے وضوكا نور تماز كا نور قرآن مجيد كا نور مجیح حدیث میں دارد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف تلاوت کرے پڑھنے والے کی جگہے لے کرخانہ کعبہ تک دومرے جمعہ اور تین دن زائد تک نور رہتا بحضور پرنورمنیج انو ارمعدن کل انو اراور جامع جمیع قتم کے انو ارتھے۔ صلى الله تعالى عليه وملم امام الائمة كاشف الغمة سراج الا با حضرت امام ابوصنيفه رضى الله تعالى عنداسية قصيده ندائيه بين فرمات بين \_ انست السذي من نورك البدر اكتسسي والشممسس مشسرقة بمنسوربهساكسا ترجمہ: آپ وہ ذات مبارک ہیں کہ آپ کے نورے جائد نے نور کا لباس پہنا

والشهمس مشرقة بنوربهاك والشهمس مشرقة بنوربهاك ترجمه أب وه ذات مبارك إلى كرآب كور عبائد في نوركا لباس يهنا اور ورخ الباس يهنا اور ورخ في كرة باركى ضياء من جمك پائى ۔

ادر ورخ في آب كرجمت الله عليه فرماتے إلى :

الله على كار محرث فلك طور او ست كليم كر محرث فلك طور او ست

ی در رب سب در او ست سلی الله علیه الله علیه والم

المالكرين من تصرف سيد الرسلين 147 مولا نامولوي سيداحمرصاحب

العلية زيد عقيدة نه تي ب نه خفي -

(r) روئے زمین پرمسلمانوں کے بیوت میں حاضر ہونا خاصہ خداخبیں ملک الموت اورابلیس لعین کے لئے مخالفین بہ بروئے نص شرعی تشکیم کرتے ہیں ،اگر بہ شرک بيتو كياالميس اور ملك الموت عليه السلام وبإبيه زهب مين خدا كيشر يك موسكته بين ارش سے فرش اور شرق سے غرب تک بیرحدیں ہیں اس محدودعلم کومختص بہ خدا جا ننا خود كفرى، كيول كەخدانعالى كاعلم بےحدب نهايت ب-

علاء قرماتے ہیں:

كالشمس في وسط السماء ونورها يغشسي البلاد مشارق ومغارب مثل سورج کے جو چ آسان کے ہواوراس کی روشی تمام شرق ومغرب کے بلاد پر پزتی ہو۔

حضرت جابررضی الله تعالی عشہ سے روایت ہے:

سب سے پہلے انٹد تعالی نے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوراپنے نور سے پیدا کیا تمام انبیاء لیہم السلام اور اولیاء کرام حضورصلی الله علیه وسلم کے نور ہے مستنیر ہوئے باتو کوئی چیز حضور کے نورے مخفی نہیں بلکہ حدیث قدی ہے: بسی بسسع و بسی مصر حضور کے غلامول کے لئے بیمنزلت ٹابت کرتی ہے۔

حضرت امير الموشين عمر فاروق رضى الله تعالى عندكا، يسار سساية السحبسل مسافت بعیدہ ہے سار بیکو ویکھنا اور اس کواپنی آ واز پہنچانامشہور ومعروف ہے،جس ے انکارنہ کرے گا مرعقل سے مجانب یادین میں مدائن۔

(m) حضور برنورعليه الصلاة والسلام ألى بيم النشور سے استفاف وتوسل حصرت آ دم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام سے لے کرالی یومنا بندا تمام مشائخ عظام وعلیا ، انتاه المحرين من تقرف سيدالرسلين ١٣٨ مولانامولوي سيداحر صاحب

كرام مين شائع وذائع باس برآيت:

وَكَانُو ا مِنْ قَبُلُ يَسُتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُو ا.....الآيه شاہدعدل ہے۔

جو پُجُدِمولانا خطیب جامع مجدوز برخان ومولوی نبی بخش صاحب حلوالیًا نے تحریر کیا ہے منصف حق کے لئے کافی وافی ہے اور متعصب باطل طحد کے لئے ایک دفتر بھی کافی نہیں فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب فقیر مجمد یعقوب ملامت یوری

> ہے کلک رضا تجیم خوں خوار برق اعداء سے کید دو خیر منائیں نہ شر کریں